عام مسلمانوں کے لیے

المجمم اسپافی
(الدروس المعجمة لعامة الأمة باللغة الأردية)

تالف ساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللد بن بازرحمه الله

> مترج محد شریف بن محمد شهاب الدین

> > نظرها نی عطاءالرحم<sup>ا</sup>ن ضیاءالله

طباعت داشاعت دفتر تعاون برائے دعوت وتوعیۃ الجالیات ربوہ، ریاض مملکت سعودی عرب

### بيئے ولته النَّه النَّه الرَّه النَّه النَّاء النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّاء النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّاء النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّاء النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّاء النَّه النَّه النَّه النَّه النَّهُ النَّهُ النَّه النَّاء النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّاء النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّاء النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّاء النَّا

#### مُقتَكِدُّمُت

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أما بعد:

عام مسلمانوں کے لیے دین اسلام سے متعلق جن باتوں کا جاننا ضروری ہے انہی میں سے چند باتوں کے بیان میں یہ مخضر کلمات ہیں جن کا نام میں نے ''عام مسلمانوں کے لئے اہم اسباق'' رکھا ہے۔
میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کہ وہ اس رسالہ کومسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنائے اور میری یہ کوشش قبول فر مائے۔ بے شک وہ بڑا سخی اور کرم نواز ہے۔

عبدالعزيز بن عبداللدبن باز

## عام مسلمانوں کے لئے اہم اسباق پھلا سبق:

# سورهٔ فا تخها ورقصا رسور

سوره فاتحه اورقصار سوریعنی سوره زلزال تا سوره ناس میں سے جس قدر سورتیں ہوسکیں انہیں سمجھانا، پڑھانا اور پڑھائی درست کرانا، حفظ کرانا نیزان باتوں کی تشریح کرنا جن کاسمجھنا ضروری ہو۔

#### دوسرا سبق:

اركان اسلام

اسلام کے پانچوں ارکان کا بیان کرنا اور ان میں سب

سے پہلا اور اہم رکن " لا إلله إلا الله مُحمَّد رَّسُولُ اللهِ" کی اس کے معانی کی تشریح اور شرائط کی وضاحت کے ساتھ گواہی دینا ہے۔اس کامعنی ہے:

" لاَ إِلَه " سے ان سارے معبودوں کی نفی مقصود ہے جن کی اللہ کے ماسوا پر ستش کی جاتی ہے اور "اِلّا اللّٰه " سے اس بات کا اثبات ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

" لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ" كَيْ شُرا لَطُ حسب ذيل مِن:

① - ایساعلم جو جہالت کے منافی ہو۔

② - ایبایقین جوشک کے منافی ہو۔

ایباا خلاص جو شرک کے منافی ہو۔

الیں سیائی جو جھوٹ کے منافی ہو۔

⑤ - الیس محبت جونفرت کے منافی ہو۔

الیں اطاعت جونا فر مانی کے منافی ہو۔

⑦ - الیی قبولیت جوا نکار کے منافی ہو۔

®-ان سارے معبود وں کاا نکار جن کی اللہ کے ماسوا

پرستش کی جاتی ہے۔

اور پیسب حسب ذیل دوا شعار میں جمع کر دی گئی ہیں:

عِلْمٌ وَ يَقِيْنٌ وَ إِخْلَاصٌ وَ صِدْقُكَ مَعَ

مُحبَّةٍ وَانْقيادٌ وَالْقُبُولُ لَهَا

وَ زِيْدَ ثَامِنُهَا الْكُفْرَانُ مِنْكَ بِمَا

سِوَى الْإِلَهِ مِنَ الْآشْيَاءَ قَدْ أَلِهَا

علم، یقین ، اخلاص اور سچائی نیز محبت واطاعت اوران کی قبولیت اور آٹھویں بات کا اضافہ کیا گیا ہے تیرا ان ساری چیزوں کا انکار جن کواللہ کے سوالو جاجا تا ہے۔

اس كى ساتھ ،ى " مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" كَى گوائى كا مطلب اوراس كے تقاضے بيان كيے جائيں جوحسب ذيل ہيں:

جن باتوں کا حکم دیاہے ان میں آپ کی اطاعت کرنا۔

-جن کا موں سے روکا ہے ان سے بازر ہنا۔

● - الله کی عبادت اسی طریقه پرکرنا جسے الله اوراس کے رسول نے جائز ومشروع کھہرائے ہیں ۔

### عام مسلمانوں کے لیے اھم اسباق

اس کے بعد طالب علم کے لیے اسلام کے باقی ارکان کی وضاحت کی جائے جوحسب ذیل ہیں:

\_\_\_ ^

- ①-نمازاداكرنا\_
  - @-زكوة دينا\_
- ③ رمضان کے روز بے رکھنا۔
- استطاعت ہوتو بیت اللّٰد کا حج کرنا۔

### تيسراسبق:

### اركان ايمان

ار کانِ ایمان چھ ہیں:

الله يرايمان لانا -

🗨 - اس کے فرشتوں پرایمان لا نا۔

- 3-اس کی کتابوں پرایمان لا نا۔
- 4 اس کے رسولوں پر ایمان لا نا۔
  - اروز آخرت پرایمان لانا۔
- اس بات پر ایمان لانا که بری بھلی تقدیر الله کی

طرف سے ہے۔

### **چوتھا سب**ق:

# تو حیداور شرک کے اقسام

تو حيد کې تين قتمين ٻين اوروه حسب ذيل ٻين:

- 🛈 توحيږر بوبيت ـ
- 2 توحيرالوہيت \_
- **3** تو حيرا ساء وصفات \_

توحید ربوبیت: اس بات پرایمان لا ناہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور ہر چیز میں تصرف کرنے والا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

توحید الوهیت: اس بات پرایمان لا نا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہی "لا إلله إلاّ الله " کا مطلب بھی ہے، کیونکہ اس کا معنیٰ ہے: اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں ۔ لہذا تمام عبادتیں؛ نماز، روزہ وغیرہ صرف اللہ واحد کے لیے خالص کرنا واجب ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا ایک معمولی حصہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا ایک معمولی حصہ بھی کرنا جا بُرنہیں ۔

توحيد اسماء وصفات : يه ع كه قرآن كريم اور

ا حادیث صیحے میں اللہ تعالیٰ کے جواساء وصفات بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور انہیں اللہ کے لیے اس کے شایان شان ثابت کیا جائے ، بایں طور کہ ان اساء وصفات کے معانی میں کوئی تحریف نہ کی جائے ، انہیں ہے معنیٰ نہ کیا جائے ، انہیں ہے معنیٰ نہ کیا جائے ، ان میں اللہ کے لیے کیفیت نہ بیان کی جائے اور نہ ہی مخلوق سے تشبیہ دی جائے ، جسیا کہ اللہ سبحا نہ کا ارشاد ہے:

﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ، وَلَمْ يُولَدُ ، وَلَمْ يُولُدُ ، وَلَمْ يُحُنْ لَهُ مُحُفُواً اَحَدٌ ، الله اللہ ہے ، اللہ بے نیاز ہے ، اس فی جنا اور نہ کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے ۔ ' (الاخلاص)

11

د وسری جگه فر ما یا:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ ﴾

''الله کے مثل کوئی چیز نہیں ، اور وہ سننے والا ، دیکھنے

والاہے۔''(الشوري:١١)

بعض اہل علم نے تو حید کی صرف دوقتمیں بیان کی ہیں،

اورتو حیدِ اساء وصفات کوتو حیدِ ربوبیت میں داخل کر دیا ہے،

اوراس میں کوئی مضا کقہ نہیں ، کیونکہ دونوں تقشیم کی صورت

میں مقصو دواضح ہے۔

شرک کے اقسام بھی تین ہیں:

🗨 - شرك اكبر ـ

2-شرك اصغربه

## € - شرك خفى \_

شرک اکبو: حالت شرک میں فوت ہونے والے خص

عمل کو اکارت کر دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم میں دائمی
عذاب کا موجب ہوتا ہے۔ جبیبا کہ اللہ تعالی نے فر مایا:
﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوْ الْحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْ نَ ﴾

''اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے
اعمال اکارت ہوجاتے جو انہوں نے کئے تھے۔'

(الانعام: ۸۸)

اورالله تعالى نے فرمایا:

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، أَوْ لَقِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِيْ النَّارِ هُمْ خَالِدُوْنَ ﴾

'' مشرکول کا بیمکا منہیں (ان کے لائق نہیں) کہ وہ اللہ کی مشجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ اپنے اوپر گفر کے گواہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہو گئے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔' (التوبۃ:۱۷) اور پھر جواس حالت میں مرے گا اللہ اس کو ہر گز معاف نہیں کرے گا اور اس پر جنت حرام ہے۔ جبیبا کہ اللہ عز وجل نے فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

''یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشااوراس کے سواجسے جاہے بخش دیتا ہے۔''(النیاء:۴۸)

نيز الله سبحانه نے فر مایا:

رواته من یشرف بالله فقد حرام الله علیه المحنة و ماوی بالله فقد حرام الله علیه المحنة و ماواه الناروم اللظالمین من انتصاری دریات مانو جوشخص الله کے ساتھ شریک کرتا ہے الله نے اس پر جنت حرام کردی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والانہیں ہوگا۔'(المائدة: ۲۲) مُر دوں اور بتوں کو پچارنا اوران سے فریاد کرنا اوران کے لیے جانور ذریح کرنا بھی شرک کے لیے نذر ماننا اور ان کے لیے جانور ذریح کرنا بھی شرک اکبری قسموں میں سے ہے۔

شرک اصغر: جے کتاب یا سنت کے نصوص میں شرک کے نام سے موسوم کیا گیا ہو، لیکن وہ شرک اکبر کی قتم سے نہ ہو،

جیسے کسی عمل میں ریا کا پایا جانا، غیر اللہ کی قشم کھانا، یا یوں کہنا: ''اللہ جو چاہے اور فلاں چاہے'' وغیرہ۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

((أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الأَصْغَرُ فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: الرِّيَاءُ))

'' مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے' وہ شرک اصغر ہے۔'' چنا نچہ آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ''ریا کاری'' ہے۔''

اس حدیث کوامام احمد ،طبرانی اور بیہق نے محمود بن لبید انصاری سے بہترین سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نیز طبرانی نے اسے کئی عمدہ سندوں سے محمود بن لبید سے اور انہوں نے رافع بن خدیج سے اور انہوں نے نبی کریم لٹی آئی سے روایت کیا ہے۔

نيرنبي كريم التَّالِيَةِ أَنْ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

((مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُوْنَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ))

"جس شخص نے الله کے سواکسی اور چیز کی قسم کھائی، اس
نے شرک کیا۔"

اس حدیث کوامام احمد نے عمر بن خطاب رٹائیڈ سے سیجے سند
کے ساتھ روایت کیا ہے ، نیز ابوداواور تر فدی نے اسے
عبداللہ بن عمر رٹائیڈا کی حدیث سے سیجے سند کے ساتھ اس طرح
روایت کیا ہے کہ نبی کریم الٹائیڈیڈ نے فرمایا:

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) ''جس شخص نے غیراللہ کی قتم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔''

نیز ابوداود نے صحیح اسناد کے ساتھ حذیفہ بن بمان خلائیہ استاد کے ساتھ حذیفہ بن بمان خلائیہ استاد کر مایا:

(( لَا تَقُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوْا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ)

ماساء الله بيم ساء فارن) ''تم مت کهو:'' الله جو جا ہے اور فلا ل جا ہے''، بلکہ بیر

' کہو:'' جواللہ جا ہے پھر فلا ل جا ہے۔''

شرک کی بیشم ارتداد اور جہنم میں ہیشگی کا موجب نہیں ہوتی ،لیکن کمالِ تو حید کے خلاف ہے۔ تدسری قسم: ''شرک خفی'' ہے،اس کی دلیل نبی کر کیم الٹی آیل کا بیار شاد ہے:

((ألاَ أَخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ اللهِ! قَالَ: الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ قَالُوْا بَلَىٰ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّىٰ فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرِىٰ مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ))

''کیا میں تہہیں وہ بات نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تہہارے لئے مسے دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟'' لوگوں نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا:''وہ شرک خفی ہے، آ دمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کسی کواپنی طرف دیکھتا پاکر، اپنی - r · |

نماز کوسنوار تاہے۔''

اس حدیث کو امام احمہ نے ابوسعید خدری رضائیۂ سے اپنی مندمیں روایت کیا ہے۔

شرك كوصرف دوقسموں ميں بھى تقسيم كيا جاسكتا ہے:

🗗 - شرك اكبر

🗨 - شرك اصغر

جہاں تک شرک خفی کا تعلق ہے تو وہ دونوں قسموں کو شامل

ے۔

چنانچہ وہ شرکِ اکبر میں بھی پایاجا تا ہے، جیسے منافقین کا شرک؛ کیونکہ بہلوگ اپنے باطل عقائد کو چھپائے رکھتے ہیں اورمحض ریا کاری کے طور پر اور اپنی جانوں کے خوف سے

اسلام کوظا ہر کرتے ہیں۔

اسی طرح '' شرک خفی '' کا وقوع'' شرک اصغر'' میں بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر ریا کا ری، جیسا کہ محمود بن لبید انساری والٹین کی سابقہ حدیث اور ابوسعید خدری والٹین کی مذکورہ بالا حدیث میں ہے۔اوراللہ بی تو فیق دینے والا ہے۔

دکورہ بالا حدیث میں ہے۔اوراللہ بی تو فیق دینے والا ہے۔

دیا نیدواں سبق:

### احسان

رکن احسان: احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں تو (کم از کم یہ تصور تو ہونا ہی چاہیے کہ) بلاشبہ وہ آپ کودیکھ ہی رہا ہے۔

### عام مسلمانوں کے لیے اھم اسباق

### چھٹا سبق :

# نماز کے شرا کط

نماز کے شرا بطانو ہیں:

- 🗗 اسلام
  - وعقل -عقل
  - تيز
- **4** با وضو ہو نا
- 🗗 حقیقی نجاست دور کرنا
  - 6 شرم گاه کو چھیا نا
  - 🗨 وفت كا داخل ہو نا
    - 🛭 قبله رخ ہونا

#### 9-نیت ـ

### ساتواںسبق:

# نمازکے ارکان

نماز کے ارکان چودہ ہیں اوروہ حسب ذیل ہیں:

(۱) - قدرت ہوتو کھڑے ہونا۔

(۲)-تکبیرنجریمه۔

(۳)-سوره فاتحه پره هنا \_

(۴)-رکوع۔

(۵)-رکوع کے بعد (قومہ میں)ٹھیک سے کھڑے ہونا۔

(۱)-سات اعضاء پرسجده کرنا۔

(۷)-سجده سے سراٹھانا۔

### آڻھواںسبق:

# نماز کے واجبات

نماز کے واجبات آٹھ ہیں:

**0** - تکبیرتحریمه کے علاوہ بقیہ ساری تکبیرات۔

- امام اورمنفر دكا "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" كَهنا ـ
  - 3 سبكا "رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" كَهِنا ـ
  - ركوع مين "شبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ" كَهِنا۔
    - سجده میں "سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاعْلیٰ" کہنا۔
- ونو سجدوں کے درمیان "رَبِّ اغْفِرْ لِيْ" کہنا۔
  - 🗗 تشهدا ول \_
  - 8 تشہداول کے لئے بیٹھنا۔

### نواں سبق:

# تشهد کا بیان

تشهد درج ذیل ہے:

«التَّحِيَّاتُ لِللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ » إلاّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ » إلاّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ » (عباوتيں) اور پاكيزه چيزيں الله بى كے لئے ہيں ،سلام ہوآ پ پراے نبى اور لله الله كى رحمت اور اس كى بركتيں ،سلام ہوہم پر اور الله كى رحمت اور اس كى بركتيں ،سلام ہوہم پر اور الله كے نيك بندوں پر ميں گواہى دينا ہوں كه محمد الله الله كي سوا كوئى معبود برحق نہيں اور ميں گواہى دينا ہوں كه محمد الله الله إلى اس كے بندے اور رسول ہيں۔' اس كے بندے اور رسول ہيں۔' كي بندے اور رسول ہيں۔' كي بندے اور رسول ہيں۔' كي بركت كى دعا كرے ، درود ہيہ ہے :

((اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَحِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِیْمَ وَعَلَیٰ آلِ اِبْرَاهِیْمَ، إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَحِیْدٌ)

''اے اللہ محمد پر اور آلِ محمد پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، ہے شک تو لائق تعریف اور بزرگی والا ہے، اور برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو خوبیوں والا اور بزرگ ہے۔'' اور پھر آخری تشہد میں عذابِجہنم اور عذابِ قبراور زندگی اور موت کے فتنہ اور مسیح و جال کے فتنہ سے پناہ مانگے ، جواس طرح ہے:

[ ((الله مَّ إِنِّى أَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيِيْ

''اے اللہ! میں جہنم اور قبر کے عذاب اور زندگی وموت اور مسیح دجال کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔'']

اور پھر جو دعالیند ہو پڑھے اور بالخصوص ما تورہ دعائیں، انہی میں سے درج ذیل دعائیں ہیں: ((الله الله ما أعنى على ذِ حُرِكَ وَشُحْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ، الله ما أيْ ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْماً كَثِيْراً وَلاَ عِبَادَتِكَ، الله ما إنّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْماً كَثِيْراً وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِی إِنّا كَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرّحِیْمُ ))

وارْحَمْنِی إِنّا كَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرّحِیْمُ ))

''اے الله اپنے ذکر اور شکر اور اپنی بہترین عبادت کے لئے میری مدوفر ما۔اے الله میں نے اپنی نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سواکوئی گنا ہوں کو معاف نہیں کرتا، لہذا اپنی مہر بانی سے مجھے معاف کردے اور مجھ پررحم فرما، بے شک تو ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے''۔

والا ہے''۔

والا ہے''۔

۰

عشاء میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوجائے گا، اور اگرنبی اللہ این پر درود بھی پڑھے تو افضل ہے؛ کیونکہ اس بارے میں وارد احادیث عام ہیں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔

#### دسواں سبق:

## نمازي سنتي

نماز کی سنتوں میں سے چند درج ذیل ہیں:

۱- دعائے استفتاح پڑھنا۔

۲- حالتِ قیام میں ، رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد ، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پرسینہ کے او پر رکھنا۔ ۳- تکبیر تحریمہ ، رکوع کے لئے جھکتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت اور تشہدِ اول سے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے موت دونوں ہاتھوں کو انگلیاں ملائے ہوئے مونڈھوں یا کا نول کے برابر تک اٹھانا۔

۴ - رکوع اورسجده میں ایک سے زائد بارتشیج پڑھنا۔

۵-رکوع سے اٹھنے کے بعد (ربنا ولك الحمد) سے زائد دعا پڑھنا اور دونوں سجدوں کے درمیان ایک سے زائد

باردعائے مغفرت پڑھنا۔

۲- رکوع میں سرکو پیٹھ کے برابر رکھنا۔

-- سجده میں بازؤوں کو پہلؤوں سے، پیٹے کورانوں

سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے دور رکھنا۔

۸-سجدے کی حالت میں دونوں بازؤوں کو زمین سے

ا ٹھائے ہوئے رکھنا۔

9 - تشہدِ اول میں اور دونوں سجدوں کے درمیان نمازی کابائیں پیرکو بچھا کر بیٹھنا اور دائیں پیرکو کھڑ اکرنا۔

• ا - تین اور چاررکعت والی نما زہوتو آخری تشہد میں تورک کرنا ، یعنی دائیں پیرکو کھڑا کر کے اس کے پنچے سے بائیں پیرکو نکال کرکو لھے کوز مین پررکھ کر بیٹھنا۔

اا- پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کے وقت ہی سے لے کرتشہد کے اختیام تک شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور دعا کے وقت اسے حرکت دینا (ہلانا)۔

۱۲ - تشهیر اول میں محمد اور آل محمد النظایی پر ، نیز ابرا ہیم اور آل ابرا ہیم علیہ السلام پر صلاۃ وتبریک (درودابرا ہیمی) پڑھنا۔ ۱۳- آخری تشهد میں دعا کرنا۔

۱۹۷ نماز فخر، نماز جمعه، نماز عیدین ، نماز استه اورنماز مغرب ونماز عشاء کی ابتدائی دورکعتوں میں قراءت میں جہری کرنا۔

10- نما نظهر ونما نوعصر میں اور نما نِه مغرب کی تیسری رکعت اور نما نوعشاء کی آخری دور کعتوں میں قراءت آ ہستہ کرنا۔

17-سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن سے پچھاور پڑھنا۔
مذکورہ بیان کر دہ سنتوں کے علاوہ نماز کی بقیہ وار دشدہ سنتوں کا بھی خیال رکھنا چا ہیے، مثال کے طور پر: رکوع سے سراٹھانے کے بعدامام ، مقتدی اور منفر دکا "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"

سے زائد دعا پڑھنا کیونکہ بیسنت ہے،اسی طرح حالت رکوع

### عام مسلمانوں کے لیے اھم اسباق

میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھنا کہ ہاتھوں کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔

### گيارهواںسبق:

### مفسدات نماز

مفسداتِ نماز آٹھ ہیں اور وہ درج ذیل ہیں:

● - علم اور یا د داشت رکھتے ہوئے قصداً نماز میں بات کرنا ، البتہ بھول کریا نا واقفیت کی بنا پر بات کرنے والے کی نماز فاسدنہیں ہوگی۔

- **2** ہنسنا ۔
- 9-کھانا۔
  - پيزا 🗗

- قرمگاه ظاهر مونا۔
- قبلہ کے رخ سے بہت زیادہ ہٹ جانا۔
- 🗗 نما زمیں لگا تاربہت زیادہ غیرمتعلق افعال کرنا۔
  - ا وضورتو ئے جانا۔

### بارهواں سبق:

# وضو کے شروط

وضو کے شروط دس ہیں:

- 0-اسلام-
  - عقل **۔** 
    - 9-تيز\_
  - 4-نیت ـ

#### عام مسلمانوں کے لیے اھم اسباق

🗗 - وضومکمل ہونے تک نیت باقی رکھنا۔

صبب وضوكاختم هوجانا۔

وضوسے پہلے یانی یا پھر، ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرنا۔

**=** | ٣4 | i

❸ - یانی کا یاک اور مباح ہونا۔

و-جلدتک پانی کے پہنچنے میں حائل رکا وٹ کو دور کرنا۔

🐠 - ایسے شخص کے لئے نماز کا وقت داخل ہوجانا جس کی

نا يا کی دائمی ہو۔

#### تيرهواںسبق:

# وضو کے فرائض

وضو کے فرائض چھے ہیں:

🗗 - چېره دهونا، اسي ميں کلي کرنا اورناک ميں پاني ڈالنا بھي

شامل ہے۔

- **2** دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔
- - پورے سرکاسی کرنا، اسی میں کا نوں کامسی کرنا بھی داخل ہے۔
  - **4** دونول پیرول کوځنول سمیت دهونا ـ
    - 6-ترتیب
    - **6** نشلسل لیعنی پے در پے دھونا۔

چہرہ ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کا تین تین بار دھونا مستحب ہے، اسی طرح تین بارکلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہے۔ لیکن فرض صرف ایک بارکرنا ہے، البتہ سرکا مستحب ایک سے زائد بار کرنا مستحب نہیں ہے، جبیبا کہ صحیح حدیثوں سے بیتہ چاتا ہے۔

## چودهواں سبق:

# وضو کے نو اقض

وضو کے نو اقض چھے ہیں:

- پیشاب و پائخانے کے راستے سے نگلنے والی چیز۔
  - **2** جسم سے نگلنے والی سخت نجاست ۔
  - انیند یاکسی اور وجه سے عقل کا زائل ہونا۔
- 4-اگلی یا بچیلی شرمگاه کو بغیر کسی حائل کے ہاتھ سے چھونا۔
  - **6** اونٹ کا گوشت کھانا۔
- اسلام سے مرتد ہو جانا۔اللہ تعالیٰ ہمیں اور سارے
   مسلمانوں کواس سے محفوظ رکھے۔

ایک اهم تنبیه :جهان تک میت کونسل دین

کاتعلق ہے، توضیح بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خسل دینے والے کا وضونہیں ٹوٹنا، اوریہی اکثر اہلِ علم کا قول ہے؛ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، البتہ اگر غسل دینے والے کا ہاتھ میت کی شرمگاہ سے بغیر کسی حائل کے چھو جائے تو اس پر وضو کرنا واجب ہے۔

#### عام مسلمانوں کے لیے اھم اسباق

جہاں تک سورہ نساء اورسورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿ أَوْ لَـمَسْتُم النِّسَاءَ ﴾ (یاتم نے عورتوں کوچھولیا ہو) کا تعلق ہے ، تو علماء کے صحیح تر قول کے مطابق اس سے جماع مراد ہے۔ ابن عباس ضائبہ اور سلف وخلف کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔ واللہ ولی التوفیق.

F +

## پندرهواںسبق:

# ہرمسلمان کے لیے مشروع اخلاق سے مزین ہونا

ان اخلاق سے مزین ہونا جو ہرمسلمان کے لیے مشروع ہیں ،انہی میں سے چندحسب ذیل ہیں :

۷- امانت داری به

١٧

سے ثابت ہے۔

### سولھواں سبق:

# اسلامی آ داب سے آ راستہ ہونا

اسلامی آ داب سے آ راستہ و پیراستہ ہونا، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں:

🗗 - مریض کی عیادت کرنا۔

3- نماز یڑھنے اور دفن کے لیے جنازے کے پیچھے جانا۔

9 - مسجد یا گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے وقت،سفر کے

وقت ، والدين ، رشته داروں ، پڙوسيوں ، بروں اور حچوڻوں

کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، نو مولود کی تہنیت اور شادی کی

مبار کباد دینے میں ،مصیبت زرہ شخص کی تعزیت کرنے میں

اوران کے علاوہ کپڑے پہننے اور اتارنے ، جوتے پہننے اور

نكالنے وغيره ميں اسلامي آ داب كا خيال ركھنا جا ہيے۔

## سترهواں سبق:

شرک اور دیگر گنا ہوں ہے آگا ہی

شرک اورمختلف قتم کے گنا ہوں سے بچنا اور ان سے متنبہ

وآگاه ربهنا، انهی میں سے سات ہلاک و بربا دکر دینے والے گناه ہیں جوحسب ذیل ہیں:

- 0- الله كے ساتھ شرك \_
  - 2-جادو\_
- ❸ کسی ایسے آدمی کی ناحق جان لینا جس کواللہ نے حرام

کیا ہو۔

- **4**-سود کھانا۔
- 🗗 يتيم كامال كھانا ـ
- ۵- میدان جنگ سے فرار ہونا۔
- کھولی بھالی پا کدامن مومنہ عور توں پر تہمت لگانا۔
   انہی گنا ہوں میں سے چند درج ذیل ہیں:

- 🗗 والدين كي نا فر ما ني ـ
- 2 رشتہ داروں کے ساتھ بدسلو کی کرنا۔
  - € -جھوٹی گواہی دینا۔
  - حجوثی قشمیں کھانا۔
  - **6** پيڙوسي کو تکليف دينا۔
- اوگوں کی جان ، مال اورعزت و آبرو پرزیا د تی کرنا۔
  - 🗗 نشه آور چیزین استعال کرنا ـ
    - جوا کھیانا۔
      - 9 غيبت ـ
    - **@**-چغلخوری\_

اور ان کے علاوہ دیگر وہ چیزیں جن سے اللہ عز وجل ، یا

# اس کے رسول النہ ایکا ایم نے منع کیا ہے۔

### اڻھارھواںسبق:

# میت کی جهیز وتکفین ، جناز ه اور تد فین

اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

اولاً: لا إله إلا الله كاللين:

فرمان ہے:

« لَقِّنُوْ ا مَوْ تَاكُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ»
ثم اللَّهُ " كَى تَلْقِين كرو- ثم اللَّهُ " كَى تَلْقِين كرو- (صحيمه ملم)

اس حدیث میں مُر دوں سے مرادوہ لوگ ہیں جن پرموت کے آثار ظاہر ہو گئے ہوں۔

## ثانيا:

جب کسی کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور اس کے جبڑے باندھ دیے جائیں ؛ کیونکہ اس کے بارے میں حدیث وار دہے۔

## تیسرا:

مسلمان میت کوشس دینا واجب ہے، لیکن اگر وہ جنگ میں شہید ہوا ہے تو اسے نہ شسل دیا جائے گا اور نہ اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، بلکہ اسے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے گا؛ کیونکہ نبی کریم لٹی لیکی نے شہدائے احد کو نہ تو عنسل دیا

# تھا،اورنہ ہی ان پر جنازہ کی نماز پڑھی تھی۔ **چو تھا: میت کونسل دینے کا طریقہ**

میت کو خسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ دیا جائے ، پھراسے تھوڑا اٹھایا جائے اور اس کے پیٹ کو آ ہستہ سے دبایا جائے ، پھرخسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا یا اسی قسم کی کوئی چیز لیسٹ لے اور اس سے اس کی نجاست صاف کرے ، پھر اسے نماز کے وضو کی طرح وضو کرائے ، پھریا نی اور بیری یا اسی قسم کی کسی اور چیز سے اس کا سراور داڑھی دھوئے ، پھر اس کے دائیں پہلو کو ، پھر بائیں بہلو کو دھوئے ، پھر اسی طرح دوسری اور تیسری باراسے خسل بہلو کو دھوئے ، پھر اسی طرح دوسری اور تیسری باراسے خسل دے ، ہر دفعہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے اور اگر اس سے

کوئی چیز نکلے تواسے دھود ہے اوروہ جگہ روئی وغیرہ سے بند کرد ہے، اگر نجاست کا نکانا بند نہ ہوتو خالص نرم مٹی یا جدید طبی ذرائع مثلاً ٹیپ وغیرہ سے اس کو بند کرد ہے۔

پھر میت کو دوبارہ وضو کرائے ، اورا گرتین بار میں صفائی حاصل نہ ہوتو پانچ یا سات دفعہ خسل دے، پھر اسے کپڑ ہے حاصل نہ ہوتو پانچ یا سات دفعہ خسل دے، پھر اسے کپڑ ہے سے سکھا دیا جائے ورسجدہ کی جگہوں اور جوڑوں پرخوشبولگا دی جائے اور اگر سارے جسم کو خوشبولگائی جائے تو بہتر ہے، اوراس کے کفن کو (خوشبودار) دھونی دی جائے ، اورا گراس کے مونچھ یا ناخن لیے ہوں تو ان کو کاٹ دیا جائے ، اور اگر اور اگر و لیے ہی چھوڑ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ، لیکن بالوں میں تکھی نہ کی جائے ، زیر ناف کے بال نہ مونڈ ہے جائیں اور میں کئی جائے ، زیر ناف کے بال نہ مونڈ ہے جائیں اور میں کئی جائے ، زیر ناف کے بال نہ مونڈ ہے جائیں اور

ختنہ نہ کیا جائے ، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ، اور عورت کے بالوں کی تین چوٹیاں بنا کر اس کی پشت پر چھوڑ دی جائیں۔

# يانچوان: ميت كوكفن وينا:

افضل میہ ہے کہ مرد کو تین سفید کپڑوں میں کفنایا جائے،
جن میں قبیص اور عمامہ نہ ہوجسا کہ نبی اٹھ آیا کے ساتھ کیا گیا،
میت کو ان کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹ دیا جائے اور اگر
قبیص ، تہبنداور چا در میں کفنایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
عورت کو پانچ کپڑوں میں کفنایا جائے: قبیص ، اوڑھنی ،
تہبنداور دوچا دریں۔
چھوٹے بچہ کو ایک تا تین کپڑوں میں کفنایا جائے گا اور

چوٹی بچی کوایک قمیص اور دوچا دروں میں کفنایا جائے گا۔
ویسے سب کے لیے واجب صرف ایک کپڑا میں گفن دینا
ہے جو پورے جسم کوڈھا نگ لے ۔ لیکن مرنے والا اگر حالت
احرام میں تھا تو اسے پانی اور بیری سے عسل دیا جائے گا
اوراسی چا در اور نہ بند میں یا ان کے علاوہ کپڑے میں گفنایا
جائے گا، البتہ اس کا سراور چپرہ نہیں ڈھا نکا جائے گا اور نہ ہی
اسے خوشبو لگائی جائے گی، کیونکہ جیسا کہ رسول اللہ الیٰ ایکا رتا
محیح حدیث سے ثابت ہے، قیامت کے دن وہ شخص تلبیہ پکارتا
موااٹھایا جائے گا، اسی طرح اگر حالت احرام میں مرنے والی
عورت ہے تو دیگر عور توں کی طرح اسے بھی کفنایا جائے گا لیکن
اسے خوشبونہیں لگائی جائے گی، اور نہ ہی اس کے چپرہ کونقاب

سے اور ہاتھوں کو دستانے سے ڈھا نکا جائے گا، بلکہ اس کے ہاتھوں اور چہرے کواسی کیڑے سے ڈھا نکا جائے جس میں وہ کفنائی گئی ہے، جبیبا کہ عورت کو کفنانے کے طریقے کا بیان گذر چکا۔

# چهٹا: نمازجنازه:

میت کوشل دیے ، اس کی نماز جنازہ پڑھانے اور اس کو فن کرنے کاسب سے زیادہ حقد اراس کا وصی ہے (وہ مردجس کومرنے والے نے وصیت کی ہو) اور پھر باپ، پھر دادااور پھر درجہ بدرجہ میت کا قریب ترین رشتہ دار حقد ارہے۔
اسی طرح عورت کوشل دینے کی سب سے زیادہ حقد اراس کی وصیہ ہے (وہ عورت جس کومیت نے وصیت کی ہو) اور پھر

ماں پھر دا دی اور پھرعورتوں میں درجہ بدرجہ قریب ترین رشتہ دار عورت حقد ارہے۔

شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کو شل دیے کا حق ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضائی کو ان کی بیوی نے عنسل دیا، اور اس لیے بھی کہ علی رضائی نے اپنی بیوی فاطمہ وظائی کو کو کو کا تھا۔

## ساتوان: نماز جنازه کاطریقه:

نما ز جنا زه میں چارتیبیریں کہی جائیں گی:

• پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اگر اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت یا ایک دوآ بیتیں پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ ابن عباس فالٹھا سے اس سلسلہ میں صحیح حدیث وارد

ہے۔

و دوسری تکبیر کہہ کر نبی اٹھالیا پر تشہد میں درود بڑھنے کی طرح درود بڑھے۔

# 3 - تیسری تکبیر کهه کرید د عایره هے:

 دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْخِلْهُ الْحَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَافْسَحْ لَهُ فَىْ قَبْرِهِ عَذَابِ النَّارِ وَافْسَحْ لَهُ فَىْ قَبْرِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَافْسَحْ لَهُ فَىْ قَبْرِهِ وَنَوَّرْ لَهُ فِيْهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا وَنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ))

''اے اللہ! ہمارے زندوں اور مُر دوں اور ہمارے حاضر وغائب اور ہمارے جھوٹوں اور بڑوں اور ہمارے ہم ہمارے مُر دوں اورعورتوں کو بخش دے،اے اللہ! ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو تو وفات دے، اے اللہ! اس میت کو بخش دے اور اس پر رحم فر ما اور اس کو عافیت میں رکھا ور اس سے در گذر فر ما اور اس کی عاض کو عافیت میں رکھا ور اس سے در گذر فر ما اور اس کی

باعزت مہمانی فرما اور اس کی قیام گاہ کو کشادہ کر اور اس کو پانی، برف اور اولوں سے دھود ہے اوراسے گنا ہوں اور غلطیوں سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کیڑا میل سے پاک کیا جا تا ہے اور اس کواس کے گھر کے بدلے اس سے بہتر گھر اور اس کی بیوی سے بہتر گھر اور اس کی بیوی سے بہتر گھر اور اس کی بیوی سے بہتر عذاب قبراور عذاب ہم ہے بچالے اور اس کے لئے اس میں روشنی عذاب قبراور عذاب جہنم سے بچالے اور اس کے لئے اس میں روشنی اس کی قبر کو کشادہ کر اور اس کے لئے اس میں روشنی کردے، اے اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور اس کے بیر چھے ہمیں گمراہ نہ کر۔''

پچيرے۔

مستحب بيہ ہے كه برتكبير كے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے، اور اگر ميت عورت به وتو "اللّٰه مَ اغْفِرْ لَهَا..." (آخرتك) كهم، اور اگر جنازے دو به ول تو "اللّٰه مَّ اغْفِرْ لَهُمَا..." (آخرتك) كهم، اور اگر دوسے زيادہ به ول تو "اللّٰه مَّ اغْفِرْ لَهُمْ ... " لَهُ مَا اللّٰهُ مَّ اغْفِرْ لَهُمْ اغْفِرْ لَهُمْ اللّٰهُ مَّ اغْفِرْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَّ اغْفِرْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰلّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰلَٰ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ

اوراگرمیت نابالغ ہوتو دعائے مغفرت کے بجائے بید عا پڑھے:

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرْطاً وَذُخْراً لِوَالِدَيْهِ وَشَفِيْعاً مُحَاباً، اَللّٰهُمَّ تُقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ

أَجُوْرَهُمَا وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤمِنِيْنَ وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ))

''اے اللہ! اس کوآ گے جانے والا اور اپنے ماں باپ

کے لئے ذخیرہ اور ایبا سفارشی بنا جس کی سفارش قبول
کی جا چکی ہو، اے اللہ! اس کی وجہ سے اس کے والدین
کے اعمال کا بلیہ وزنی کر دے اور ان کا اجر بڑھا دے
اور اس کو نیک اہلِ ایمان میں شامل فر ما اور ابر اہیم علیہ
السلام کی کفالت میں دے دے اور اپنی مہر بانی سے
اس کوعذ ابِ دوزخ سے بچالے۔''

سنت بیہ ہے کہ امام ، مرد کے سرکے برابر میں اورعورت

کے جنازہ کے بیج میں کھڑا ہو، اور اگر کئی جنازے جمع ہوں تو مرد کا جنازہ ، امام سے متصل اور عورت کا جنازہ قبلہ کی جانب ہو، اور اگر ان کے ساتھ بیچے بھی ہوں تو بچہ کا جنازہ وکھا عورت سے پہلے اور پھر عورت کا اور پھر بیجی کا جنازہ رکھا جائے اور بچہ کا سراور عورت کی کمر مرد کے جنازہ کے سرکے برابر میں ہو، اور اسی طرح بیجی کا سرعورت کے جنازہ کے سرکے برابر میں ہوگا۔

کے برابر میں اور اس کی کمر مرد کے سرکے برابر میں ہوگی۔

متمام نمازی امام کے بیجھے کھڑے ہوں گے، الا بیہ کہ اگر کوئی ایک نمازی امام کے بیچھے جگہ نہ پائے تو امام کے دائیں جوانب کھڑا ہوگا۔

# آشهوان: وفن كرن كاطريقه:

مشروع یہ ہے کہ آ دمی کی کمرتک قبر گہری کی جائے اور اس میں قبلہ کی طرف لحد بنائی جائے ، میت کولحد میں داہنے پہلو پر لٹا یا جائے اور اس کے کفن کی گر ہیں کھول کر چھوڑ دی جا ئیں انہیں نکالا نہ جائے ، میت خواہ مرد ہو یا عورت اس کا چہرہ نہ کھولا جائے ، کھر لحد کے اوپر سے کچی اینٹیں رکھ کرمٹی سے لیپ کر دیا جائے تا کہ اینٹیں مضبوط کپڑ لیں اور میت تک مٹی نہ جانے دیں ، اگر اینٹیں نہ مل سکیں تو ان کی جگہ تختے یا پھر یا کلڑی لگا دی جائے جو لحد میں مٹی گرنے سے بچاؤ کرے ، پھر اس پرمٹی ڈالی جائے ،مٹی ڈالتے وقت " بیشیم اللّه و عکلیٰ اس پرمٹی ڈالی جائے ،مٹی ڈالتے وقت " بیشیم اللّه و عکلیٰ عبد قبر اس پرمٹی ڈالی جائے ،مٹی ڈالتے وقت " بیشیم اللّه و عکلیٰ عبد قبر

ایک بالشت کے برابراو نجی کردی جائے اور اگر دستیاب ہوتو قبر کے اوپر کنگریاں ڈال دی جائیں اور پانی حیوٹرک دیا جائے۔

جنازہ کے ساتھ جانے والوں کو چاہیے کہ دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہوں اور میت کے لیے دعا کریں، کیونکہ نبی لٹی لٹی جب میت کو فن کر کے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے: ''اپنے بھائی کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرواوراس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔''

### نواں:

اگرکسی کو جنازہ کی نماز نہیں مل سکی تو اس کے لیے وفن کے

بعد سے لے کرتقریباً ایک مہینے کے اندراندر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ نبی اٹھ آئی نے ایسا کیا ہے، لیکن اگر میت کو دفن کئے ہوئے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہوتو قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں؛ کیونکہ نبی اٹھ آئی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ میت کو دفن کر دینے کے ایک مہینہ کے بعد آپ اٹھ آئی ہے قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہو۔

### emelo:

میت کے گھر والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کھانا بنا ئیں؛ کیونکہ صحابی جلیل جریر بن عبد اللہ بجلی خالئؤ کئو کھانا بنا ئیں: ''میت کو دفن کرنے کے بعد اہل میت کے گھر جمع ہونے اور (ان کا ہمارے لیے ) کھانا تیار کرنے کوہم لوگ

نوحہ شارکرتے تھے۔'(اسے امام احمہ نے بعد حسن روایت کیا ہے)

البتہ اہل میت کے لیے یا ان کے مہمانوں کے لیے کھانا

تیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کے بڑوسیوں اور
رشتہ داروں کے لیے مشروع ہے کہ وہ اہل میت کے لیے کھانا

تیار کریں؛ کیونکہ جب نبی لٹی آپٹی کو ملک شام میں جعفر بن ابی
طالب رہائی کی موت کی خبر ملی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو حکم
د یا کہ جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا بنا کیں اور فر مایا:''ان

کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے انہیں غافل کر دیا ہے۔'
میت کے گھر والوں کے یہاں ہدیہ کے طور پر جو کھانا آیا

ہو، اس کھانے پر وہ اپنے پڑوسیوں وغیرہ کو بلالیں تو اس میں
کوئی حرج نہیں، اور ہمارے علم کے مطابق اس سلسلہ میں
کوئی حرج نہیں، اور ہمارے علم

وقت کی شرعاً کوئی تحدید نہیں ہے۔

## گیارهوان:

عورت کے لیے کسی مرنے والے پرتین دن سے زیادہ سوگ منا نا جائز نہیں، البتہ اپنے شوہر کے انقال پر چارمہینہ دس دن سوگ منا نا واجب ہے، لیکن اگرعورت حاملہ ہے تو الیمی صورت میں حمل جننے تک سوگ منائے گی، جیسا کہ نبی النہ کے کھی احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ مرد کے لیے اپنے کسی عزیز وغیرہ کے انقال پرسوگ البتہ مرد کے لیے اپنے کسی عزیز وغیرہ کے انقال پرسوگ

البیتہ مرد کے لیےا پنے تسی عزیز وغیرہ کےانتقال پرسوگ منا نا جائز نہیں ۔

## بارهوان:

مردوں کے لیے اہلِ قبور کے حق میں دعا کرنے ،ان کے

لیے رحمت طلب کرنے اور موت و مابعد الموت کو یا دکرنے کے لیے وقتاً فو قتاً قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے؛ کیونکہ نبی الٹی آیا کا ارشاد ہے:

(( زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَة ))

'' قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔''

اس حدیث کوا مام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔

نيز رسول الله النَّالِيَّمُ اپنے صحابہ کوتعلیم دیتے تھے کہ جب وہ

قبروں کی زیارت کریں توبیدد عایڑھیں :

((اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، يَرْحَمِ اللَّهُ المُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِيْنَ))

''اے اس دیار کے مومنوا ورمسلمانو! تم پرسلامتی ہو،
اللہ نے جا ہا تو ہم بھی تمہارے پاس بقیناً پہنچنے والے
ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت
چا ہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پہلے جا چکے اور جو
بعد میں آنے والے ہیں ان پر حم فرمائے۔''

البتہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں ، کیونکہ نبی اللہ عورتوں پر لعنت نبی اللہ اللہ عام اللہ علی خرمائی ہے ، اوراس لئے بھی کہ عورتوں کے قبروں پر جانے میں فتنہ کا خطرہ ہے اوران سے بے صبری کے مظاہرہ کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے قبرستان تک جنازہ کے پیچھے

جانا بھی جائز نہیں ، کیونکہ نبی الٹی آیا نے انہیں اس سے منع فرمایا ہے۔ البتہ میت پر مسجد یا نمازگاہ میں جنازہ کی نماز پڑھنا مرد اور عورت سب کے لئے مسنون ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، وآلہ وصحبه.

# فهرست مضامين

| صفحهنمبر   | مضمون                                   |
|------------|-----------------------------------------|
| ٣          | مقدمها زمولف                            |
| ۴          | سبق (۱) سوره فاتحدا ورقصار سور کی تعلیم |
| ۴          | سبق (۲) ارکان اسلام                     |
| ٨          | سبق (۳) ارکان ایمان                     |
| 9          | سبق (۴) تو حید کی اور شرک کے اقسام      |
| <b>r</b> 1 | سبق (۵) رکن احسان                       |
| **         | سبق (۲) نماز کے شرا کط                  |
| ۲۳         | سبق (۷) نماز کے ارکان                   |

| ۲۴  | سبق(۸) نماز کے واجبات                            |
|-----|--------------------------------------------------|
| ۲۵  | سبق (۹) تشهد کابیان                              |
| ۳.  | سبق (۱۰) نماز کی سنتیں                           |
| ٣۴  | سبق (۱۱) مفسدات نماز                             |
| ra  | سبق (۱۲) وضو کے شرا کط                           |
| ٣٩  | سبق (۱۳) وضو کے فرائض                            |
| ٣٨  | سبق (۱۴) وضو کے نواقض                            |
| ۴٠, | سبق (۱۵) مسلمان کے لیے شرعی اخلاق                |
| 4   | سبق (۱۲) اسلامی آ داب                            |
| ٣٣  | سبق (۱۷) شرک اور دیگر گناہوں سے خبر دارر ہنا     |
| ۲٦  | سبق (۱۸) میت کی تجهیز و کلفین، جناز ه اور تد فین |

# عام مسلمانوں کے لیے اھم اسباق

| <u>۴</u> ۷ | ميت کونسل دينا                              |
|------------|---------------------------------------------|
| ۵٠         | میت کو گفن پہنا نا                          |
| ۵۳         | نما زجنا زه کا طریقهه                       |
| ۵٣         | نما ز جنا ز ہ میں کون ہی د عا پڑھی جاتی ہے؟ |
| 4+         | میت کو دفن کرنے کا طریقہ                    |
| 71         | کسی کا جنا ز ہ حچیوٹ جائے تو کیا کر ہے؟     |
| 45         | میت کے گھر کھا نا                           |
| 40         | میت پرسوگ منا نا                            |
| 40         | قبروں کی زیارت کرنا                         |
| 77         | عور توں کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں     |
| ۸۲         | فهرت مضامین                                 |